60)

## حقیقی بهادر بننے کی کو شش کریں

(فرموده ٢٩-جولائي ١٩٣٢ء بمقام ولهوزي)

تشهدو تعوذاور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا -

رسول کریم ما تاہیم نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے مومن ایک ایسے بل پر سے گرریں گے جو اپنی بار کی اور تیزی میں تلوار کی دھار سے بھی ذیادہ باریک اور تیز ہوگا۔

بظا ہرید ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے اور انسان تعجب کر تا ہے کہ اس قتم کے تماشہ کی کیا ضرورت تھی لیکن اگر ہم حقیقت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تلوار کی طرح تیز ہو ناان مشکلات کی طرف اشارہ ہے جن میں سے ہرایک مؤمن کو گزر نا پڑتا ہے۔ ویھو ہرایک شئے میں افراط ' تفریط اور وسط کامقام ہو تا ہے۔ اس میں وسط کامقام سب سے جھوٹا ہوتا ہے۔ عام حالات ہی میں درکھے اور ہم ایک سرئک پر سے گزرتے ہیں جو ذیاوہ سے زیادہ ایک سوپیاس فٹ چوڑی ہوگی لیکن درکھے تا ہوتی ہوئی ہوئی ہے۔

ویکھ نے وہ اس کے مقابلہ میں ہم سے جھوٹا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی ہوتی ہے۔ یہ تو ظا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی جوتی ہوتی ہے۔ یہ تو ظا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی جوتی ہوتی ہے۔ یہ تو ظا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی جوتی ہوتی ہے۔ یہ تو ظا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی جوتی ہوتی ہے۔ یہ تو ظا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی جوتی ہوتی ہے۔ یہ تو ظا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی جوتی ہوتی ہے۔ یہ تو ظا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی جوتی ہوتی ہے۔ یہ تو خا ہری سرئکوں کا حال ہے جو چوڑی بنائی جوتی ہوتی ہے۔

میں اس وقت اس بل صراط میں ہے ایک چیز کولیتا ہوں جو ان دنوں میرے قلب پر خاص طور پر اثر کر رہی ہے اور وہ جر آت اور بہادری ہے۔ جر آت اور بہادری کا معاملہ بھی نمایت نازک ہے آگر کوئی کسی ہے یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے سمجھ لوں گا تیرے ساتھ یوں کروں گاؤوں کروں گاتویہ فقرہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اک ادنیٰ سے ادنیٰ حیثیت کا انسان مثلاً چو ہڑا بھی آگر ایک مسلمان بادشاہ ہے کہ میں تہمارے ساتھ یوں کروں گاؤوں کروں گاتو وہ مسلمان بادشاہ اس

کی کچھ پرواہ نہیں کرے گاکیو نکہ وہ مسلمان ہے اور اس کا خدا پر ایمان ہے۔ اور آگر کوئی مسلمان ہاوشاہ ہو کر ایک چو بڑے سے بھی کے کہ میں تجھ سے سمجھ لوں گاتو ایسا کھنے پروہ اسلام سے دور جا بھی کہ سکتا ہے کہ میں یوں کروں گالیکن اسلام کے اندر رہ کر ایک باوشاہ بھی ایسی دھمکی نہیں دے سکتا۔ اور آگر وہ ایسا کرے گاتو اپنی ایمانی کمزوری کو ظاہر کرنے والا ہوگا۔

آج کل قومیں ایک دو سرے کو دھمکار ہی ہیں۔ یہ دھمکی بعض او قات تو حقیقی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کسی بچے سے کے کہ میں تم کو تھپٹر ماروں گااوروہ ایسا کربھی سکتا ہے اور بعض او قات ب حقیقت اور جھوٹی ہوتی ہے جیسے ایک بچہ کسی بڑے آدی سے کے کہ میں تم کو ماروں گا-یہ جھوٹ ہو گاکیونکہ وہ ایبانہیں کرسکتا۔ یا جیسے ایک طاقت رکھنے والا آدمی کسی برابر طاقت والے آدى كومارنے كى دھمكى دے ليكن اس كامقصد ہاتھ اٹھانانہ ہوتوبيہ فريب ہو گا-ان تيوں صور توب میں سے مسلمان اگر ایک بھی اختیار کر تاہے تو وہ اپنے ایمان کو چھوڑ آاور ضائع کر تاہے کیونگ اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ ہم این طانت سے پچھ بھی نہیں کر عقق سب پچھ فداہی كر تا ہے۔ پس اگر کوئی مسلمان اپن طاقت کے گھمنڈ میں ایساکر ٹاہے تو غلطی کر ٹاہے کیونکہ اس طرح وہ خداکے احسان کی ناقدری کرتاہے۔اورای بات کو بھول جاتاہے کہ بیراس کی عطاکردہ چیزہے جس کو وہ اپنی طرف منسوب کر رہاہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی آ قالینے نو کر کو کسی کی مدد كے لئے کچھ دے تو غلام جاكر كے كه بير ميں اپن طرف سے دے ربابوں-اب ظاہر ہے كه اگروه ابیا کرے تو بیراس کی غلطی ہوگی اور وہ جھوٹ بول رہا ہو گا۔ بسرحال ابیاد عویٰ دوصور توں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایباد عویٰ کرنے والے میں طاقت نہیں اور باوجو داسکے وہ دعویٰ کر تاہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔اور اگر اسے خد اتعالی نے اسکی طافت دی ہے اور وہ اسے اپی طرف منسوب کرکے یہ دعویٰ کرتا ہے تو خدا تعالی کاناشکرا ہے۔اور ان صور توں کے مقابل پر ایک صورت میہ ہے کہ انسان دو سرے سے دب کر بالکل بیٹھ جائے لیکن بیر بُزدلی ہے جس کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا-مُزدل انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ بیہ وہ چیزے کہ اگر کوئی باد شاہ ہو کر بھی اسے اینے اند رپیدا کرے تو اس کی بادشاہت جاتی رہے گی۔ اور بُزولی تو کُل کے بھی خلاف ہے۔ مومن کے لئے قوموں کے مقابلہ پریل صراط یر سے گزرنا ہے جس سے ادھرادھر ہونا برباد کرنے والا ہوگا۔ آج بعض لوگ ہمیں بھی دھمکی دیتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم تم کو کچل ڈالیں گے۔اگر ہم بھی اس کے جواب میں

یمی کہیں توبیہ ایک جھوٹ اور فریب ہو گا۔ اور خد اکے نضلوں سے انکار ۔ اور اگر ہم ڈر جا کیں اور پچھ بھی نہ کہیں توبیہ بُز دلی ہوگی۔

ابھی تھوڑے دنوں کاواقعہ ہے کہ احرار کے لیڈروں میں سے ایک لیڈر نے جوایئے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے ایک مجلس میں جو صلح کے لئے منعقد ہوئی تھی کمہ دیا کہ ہم نے فیصلہ کرالیا ہے کہ ہم احمدیوں کو کچل ڈالیں گے۔اب انسانی لحاظ سے ہم ان سے کمہ سکتے تھے کہ ہم تم کو کچل ڈالیں گے اور اگر زیادہ نرمی اختیار کرتے تو کہہ دین*ے کہ کچل کر*تو دیکھو۔ تیسری حالت ڈر جانا تھی کہ نہ معلوم کیا ہو گا۔ خدا جانے وہ کیا کردیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ہم قلیل ہیں۔ لکین میچ بات و ہی ہے جو میں نے کمہ دی ہے۔ میں نے ان سے کماکہ اگر یہ بندوں کی تحریک ہے تو ضرور کچلی جائے گی۔اوراگر خدا کی تحریک ہے تو ہم کو کیاڈ رہے؟وہ خوداس کی حفاظت کرے گا۔ آنخضرت مالی کے دادا عبدالمطلب کاواقعہ بھی اسی قتم کاہے۔جب ابرہہ ہاد شاہ نے مکہ پر حملہ کیااور چاہا کہ خانہ کعبہ کومسار کردے تواس نے ان پراحسان رکھنے کے لئے چاہا کہ پہلے ان کو گفتگو کرنے کاموقع دے ۔اس پر اس نے مکہ والوں کو کما کہ اپنا کوئی بڑا آ دمی میرے یاس جمیجو ۔ تب مکہ والوں نے آنخضرت مانتیں کے داداعبر المعلب کواس کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس سے گفتگو کی جس کااس پر بهت اثر ہوا۔اور اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ بیہ بڑے سمجھد ار معلوم ہوتے ہیں ان ہے اچھاسلوک کرنا چاہئے۔ اس ارادہ ہے اس نے ان سے پوچھا آپ کیا چاہتے میں-انہوں نے کہا آپ کے آدمیوں نے میرے نٹواونٹ پکڑ لئے ہیں 'وہ واپس دلادیجئے- یہ س کراس کی طبیعت پر بهت براا ثر ہوااور وہ تمام اچھاا ثر جو پہلے گفتگو کرنے ہے اس پر ہوا تھازا کل ہوگیا۔اس نے کماکہ میں آپ کو عقلند سمجھاتھااور امید کر تاتھاکہ آپ کوئی بوی چیز طلب کریں گے۔اور میں چاہتا تھا کہ میں آپ کووہ دے بھی دوں۔ لیکن آپ نے کیاما نگانہ مکہ کی حفاظت نہ خانہ کعبہ کابچاؤ۔ بلکہ صرف اپنے اونٹ مانگے ہیں۔ آنخضرت مانگورم کے دادانے کمامیں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے۔ یہ میرے اونٹ ہیں جن کی میرے نزدیک تو کیا قیمت ہوگی ایک معمولی حثیت کاعرب بھی کتنے ہی اونٹ ایک موقع پر ذبح کر دیتا ہے۔ جب مجھ کو اپنی ایسی معمولی چیز کی حفاظت کاخیال ہے تو کیا خدا تعالیٰ اپنے گھر کی جو اس کی بہت ہی پیاری چیزہے خود حفاظت نہ کرے

آج كل دنياايك دو سرے كو كپلنا جائتى ہے ليكن ايباكرتے وقت يا تووہ تكبركى حالت ميں سے

گزررہی ہوتی ہے یا بزدلی کی حالت میں ہے - دیکھو سکھ جو بنجاب میں گیارہ بارہ لاکھ ہے ذیادہ نہیں 'اس وقت کہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ان کے حقوق دیئے گئے تو ہم ملک کو برباد کردیں گے۔ اس پر ایک طرف بعض مسلمان تو تقرارہے ہیں کہ خبر نہیں کیا ہوجائے گااور سکھ کیا کردیں گے اور دو سری طرف بعض اور ہیں جو بالمقابل اسی قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں - دیکھوجو خدا کی طاقت کو نظراند از کردیتا ہے وہ غلطی کر تاہے اور ایسا شخص جلد تباہ ہوگا۔ اور اپنی تباہی کا آپ ہی موجب ہوگا۔ اس کی تباہی انسان کے ہاتھ سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ سے ہوگا۔ اگر چہ ہندوؤں اور سکھوں کی دھمکیاں بھی جائے تعجب ہیں تاہم وہ انہیں عمل میں لانے کے لئے بھی کو شش کر رہے ہیں۔ دیکن مسلمان خالی دھمکیاں دیتے ہیں اور کرتے بھی بھی نہیں۔

تشمیری تحریک ہی کو دیکھ لو' شروع شروع میں تس زور و شور سے اٹھی تھی۔ تمام ملک میں ا یک آگ سی لگ گئی تھی لیکن اب جب کہ مسلمانان کشمیر کو حقوق ملنے کا وقت آیا ہے سب خاموش ہو کربیٹھ گئے ہیں۔ جو پہلے شور مجارے تھے اور و ھمکیاں دیتے تھے کہ ہم ہندوستان سے انگریزوں کو بھی نکال دیں گے وہ اب اعتدال پیند لیڈروں سے درخواشیں کر رہے ہیں کہ وہ آگے کیوں نہیں آتے اور کیوں احرار کے لیڈروں کو جیلوں سے باہر نہیں نکلواتے - ماڈ ریٹ توان کے نزدیک مزدل تھے۔ مُزدل بھلاانہیں کیے باہر نکال سکتے ہیں۔ اگر مؤمنانہ شیوہ اختیار کرتے اور خد اتعالیٰ پر تو کل کرتے۔ تو خد اتعالیٰ خود ہی ان کی طرف سے ان کے بد خواہوں کو دھمکی دیتااور خود ہی اسے پوراکر کے دکھا تا۔ مُومن کا کام صرف کو شش کرنا ہے ' دھم کی دینا خد ا کا کام ہے۔اگر یه بات مسلمانوں میں پیدا ہو جاتی تو دو سری قوموں کو ہر گز جر أت نہ ہوتی کہ دہ مسلمانوں کو دھمکی وي- الله تعالى قرآن كريم من فرما مائ حكمْ مِّنْ فِنَةٍ قَلِيْكَةٍ غَلَبْتُ فِنَةً كَثِيْرَ مَّ مِا ذُنِ اللَّهِ یعنی اگر خد اتعالی کی نصرت شامل حال ہو تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ایک د فعہ آنخضرت مائی ہوں نے علم دیا کہ مردم شاری کی جائے جب کرائی گئی تو مسلمان سات سو نکلے۔ اس پر صحابہ نے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اب جب کہ ہم سات سوہو گئے ہیں کیا اب بھی ہم کو کوئی تاہ کر سکتاہے کے ۔ یا تو وہ وقت تھااور یا اب بیہ وقت ہے کہ مسلمان نو کروڑیں اور ڈر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ مسلمانوں میں خالی دھمکیاں ہی رہ گئی ہیں۔ اور ان خال د همکیوں اور نرے دعووں نے مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا کردی ہے۔ مثل مشہور ہے" جو گر جتے ہیں وہ برہتے نہیں۔" بدقتمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ وہ

گر جے بہت ہیں لیکن برسے کم ہیں۔ وہ جھاگ کی طرح اٹھتے ہیں اور جھاگ کی طرح ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ مؤمن کو چاہئے کہ خد اتعالی پر تو گل رکھے مٹانے والا بھی خدا ہے اور بڑھانے والا بھی خدا ہے۔ دنیا بیں اس بات کی بہت ی ہے جس کو وہ چاہتا ہے مٹا یا ہے اور جس کو چاہتا ہے بڑھا تا ہے۔ دنیا بیں اس بات کی بہت ی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک قوم دو سری قوم کو مٹانا چاہتی ہے لیکن جب تک خد اتعالی کی مدد شامل حال نہ ہو کوئی قوم کسی قوم کو ہرگز مٹا نہیں سکتی۔ ترکوں کو مٹانے کی تمام مغربی طاقتوں نے کوشش کی مگروہ انہیں مٹانہ سکیں کیونکہ اللی منشاء انہیں باقی رکھنے کا تھا۔ یورپ کی طاقتوں نے ترکوں کے علاقے کو بائٹ لیا مگر پھر بھی ترک قائم رہے۔ مسٹرولس نے ترکوں کو اپنے چو دہ نقاط میں نہ رکھا مگر بھر بھی وہ جیت گئے۔ ناتواں ترکوں کولوگوں نے مٹانا چاہا مگر خد انے نہ چاہا کہ وہ مثیں۔

غرض مادی دنیا میں ایسی بہت ہی مثالیں ملتی ہیں اور دین میں تو ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ دنیانے ہرایک ماُموراور ہرایک رسول کو مثانا جاہالیکن خدا تعالیٰ انہیں رکھنا چاہتا تھالہذا وہ رہے۔اور دنیا کے لوگ اپنی کو ششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پس میں اینے دوستوں کو نصیحت کر تاہوں کہ وہ حقیقی ہمادر بننے کی کوشش کریں اور دنیا کی دھمکیوں سے نہ ڈریں کیونکہ اسلام ہی تھم دیتا ہے۔ بعض لوگ دھمکیاں دینے والوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر مجھے نہیں آیا کرتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول کے زمانہ میں میں نے ایک مضمون لکھاجس پر ظفرعلی خاں ایڈیٹرزمیند ار ناراض ہو گئے ادر کہنے لگے کہ میں ایک ہی جنبش قلم سے سوسو میل تک کے احمد یوں کو مٹاڈ الوں گا۔ یہ پہلا موقع تھامسٹر ظفر علی خال میری مخالفت پر اتر آئے-ہمارے ایک دوست انگی اس بات ہے ایسے گھبرائے کہ لاہو رہے بھاگے بھاگے آئے اور آگر مجھے کہنے لگے یہ آپ نے کیاغضب کردیا۔میں نے کماکہ کیاہوا کہنے لگے آپ نے ایک ایسا مضمون لکھ دیا ہے جس پر مسٹر ظفرعلی خال ہخت ناراض ہو گئے ہیں۔اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنبش قلم ہے تاوتا میل تک کے احربوں کو مناڈ الوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ ظفر علی خال کیا چیز ہے کہ احدیت کو مٹائے۔اس کی اپنی گر دن خدا کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ تھو ڑے ہی دن گز رے تھے کہ ان سے ضانت لی گئی پھروہ صبط ہو گئی۔ اسکے بعد پریس رک گیااور جلدی ہی اخبار بند ہو گیا۔ غرض کئی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں اور مخالفوں کی جھوٹی دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ کیکن مومن کو ساری دنیا کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرنا چاہئے۔اور اس کے دل میں تبھی پیہ خیال بھی پیدانہ ہونا چاہئے کہ کوئی قوم مجھ کو مٹاسکتی ہے۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی زبان تکبراور

خود پیندی کے وعدوں سے ملبوس نہ ہو ۔اپنی زبان سے مت کھے کہ میں کسی کو مٹاڈ الوں گا۔ مثانا خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ چھوٹے جھوٹے ذلیل آدمی اٹھتے ہیں اور بدے بدے باد شاہوں کو تاہ کردیتے ہیں۔ ہایوں جب پٹھانوں کو شکست دے کراینے لشکر کے ساتھ واپس آر ہاتھاتو وہ اپنی فتح پر بہت نازاں تھا۔او ربعض تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے پیر بھی کہاتھا کہ اب خد ا کو بھی اس لشکر کے مثانے میں کچھ دیر ہی لگے گی۔ لیکن ابھی وہ اپنے مقام سے ہلا بھی نہ تھا کہ پٹھانوں نے ایساحملہ کیا کہ جان بچانی مشکل ہو گئی۔اور اس واقعہ کو تو بیچے بھی جانتے ہیں کہ س طرح ایک سقہ نے اس کی جان بچائی۔ یا تو تھو ڑی دیریملے ہندوستان کافاتح تھایا اب بیہ حالت ہو گئی کہ جان بچاکر ہندوستان سے اس کو بھاگنا بڑا۔ غرض محض بڑائی اور تکبر کوئی چیز نہیں۔ ہم نے برے برے خودپندوں کو دیکھاہے جن کی آخری حالت کے تصور سے رونا آ تاہے۔ نیولین نے معمولی حیثیت سے ترقی کی۔وہ ایک ایسے جزیرِہ کارہنے والاتھاجواسی طرح فرانسیسیوں کے ہاتحت تھاجس طرح ہندوستان آج کل انگریزوں کے ماتحت ہے۔ جن دنوں وہ سکول میں پڑھا کر آتھا لڑکے اس پر ہنسا کرتے تھے۔ اور اس کو Small Corsican (چھوٹا کارمیکن) کر کے نکار ا کرتے تھے۔ کیونکہ اس کاقد چھو ٹاتھااور صحت بھی معمولیٰ ہی تھی۔ مگرو ہی بچہ جو انی کی عمرمیں بغیر کسی سابقہ تجربہ کے بہت جلد اور بہت بری آسانی کے ساتھ بادشاہ ہوگیا۔اس کے بعد وہ جلد ہی غلام ہو کر مرا۔اس کی ترقی بھی غیرمعمولی ہی تھی او راس کا تنزل بھی غیرمعمولی تھا۔اگر ابتدائی عمر میں اس کو کوئی کہتا کہ تو ً باد شاہ بن جائے گاتو و ہ کس طرح یقین کر سکتا تھا۔ یا و ہ جب باد شاہ تھاا س وقت كوئى كهتاكه توعلام بن جائے گاتواس كوكيے اعتبار آسكاتھا۔

پی مومن کوچاہئے کہ ایک طرف تو ایسے مضبوط ایمان والا ہو کہ کی سے نہ ڈرے اور نہ یہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں- اور دو سری طرف طاقت حاصل ہونے پر اسے غرور بھی نہ ہو- اگر دشمن کے مقابلہ میں ہم محض اپنے غصہ ہی کو نکالیں اور منہ سے دھمکی دے کر رہ جائیں تو اس سے کیا فائدہ- ہماری دھمکی سے دشمن تو نہ مٹے گا گر ہم بے جافخر کی وجہ سے ضرور مث جائیں گے۔ کیونکہ اس طرح ہم خدا کو چھوڑنے والے ہوں گے- غرض ایک طرف جھوٹے دعووں اور عائل باتوں سے مؤمن کو بچنا چاہئے اور دو سری طرف بردلی کو بھی پاس نہ آنے دیتا چاہئے۔ کیونکہ بردل انسان کامیابی کی جنت کو شہیں پاسکتا۔ پی بمادری ہی اپنے بیچھے فتح و نصرت کی جنت کو شہیں پاسکتا۔ پی بمادری ہی اپنے بیچھے فتح و نصرت کی جنت کو الی ہے۔ اور بی پل صراط ہے جس پر سے ہرایک کو گزرنا پڑے گا۔ پس دسمن کے ساتھ مقابلہ لاتی ہے۔ اور بی پل صراط ہے جس پر سے ہرایک کو گزرنا پڑے گا۔ پس دسمن کے ساتھ مقابلہ

کرتے وقت نہ توانی طرف سے دعوے کرنے چاہئیں کہ ہم یوں کردیں گے ووں کردیں گے اور نہ ہی بزدلی د کھانی چاہئے۔ ورنہ اسکے نتیجہ میں تکلیف اٹھانی پڑے گی۔

حضرت می موعود علیہ العلاق والسلام کو ایک ہندو مجسٹریٹ دوران مقدمہ بہت دکھ دیا کہ تھا۔ اور بعض آریوں نے اسے پڑھایا تھا کہ وہ آپ کو ضرور سزا دے۔ ایک شریف ہندو نے ہمارے ایک دوست کو بتایا کہ ہماری قوم میں ایک ایسا سمجھو تاہوا ہے۔ اس کی اطلاع مرزاصا حب کو کردی جائے۔ میں نے خود تو نہیں دیھا لیکن جس دوست نے دیکھاوہ بیان کرتے ہیں کہ جب خواجہ کمال الدین صاحب یا کی اور صاحب نے اس بات کا ذکر حضرت میں موعود علیہ العلوة والسلام سے کیا اور بوی گھراہٹ کا اظمار کیا تو اس وقت آپ لیٹے ہوئے تھے۔ حضور اس بات کو دالسلام سے کیا اور بوی گھراہٹ کا اظمار کیا تو اس وقت آپ لیٹے ہوئے تھے۔ حضور اس بات کو سنتے ہی فور ااٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے گئے آپ گھراتے کیوں ہیں کیا خد اکے شربر کوئی ہاتھ ڈال سنتے ہی فور آاٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے گئے آپ گھراتے کیوں ہیں کیا خد اس کی جگہ آیا۔ اس سکتا ہے۔ اس واقعہ کے جلد ہی بعد ایک مجسٹریٹ تو سزاپا کر بدلا گیا اور دو سرااس کی جگہ آیا۔ اس احمد یوں میں سے کی سے ملتا تو کتا کہ مجھ پر تو یو نمی شبہ کیا گیا تھا میرا ارادہ تو مرز اصاحب کو تکلیف احمد سے کا نہ تھا۔ ان میں سے ایک مجسٹریٹ حضرت صاحب کو اس قدر تھک کیا کر تا تھا کہ دور ان دیتے کا نہ تھا۔ ان میں سے ایک مجسٹریٹ حضرت صاحب کو اس قدر تھک کیا کر تا تھا کہ دور ان شمادت میں آپ کویائی تک بیٹے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ غرض وہ دونوں تاہ ہو گئے۔

پس چاہیے کہ مؤمن نہ فرزدل ہے اور نہ متکبر-ان دونوں چیزوں کے در میان ہی پل صراط ہے جس پرسے ہرایک مؤمن کو گزرناپڑتا ہے۔اور جس کے بغیروہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کرسکتا ہاں دو سروں کو شاید حاصل ہوجائے۔ چاہئے کہ مؤمن میں انکسار ہوتو اتنا کہ اس سے بڑھ کرکوئی منکسرنہ ہواور جراًت ہوتو اس قدر کہ یوں معلوم ہو کہ اس سے زیادہ کوئی دلیر نہیں۔ تبھی ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔اور اس صورت میں بچی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

(الفضل ٩- اگست ١٩٣٢ء)

ل بخادى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى و جوم كيو مئذ نا ضرة الى دبها نا ظرفة ع سيرت ابن بشام عربي جلد اصفحه ۵ مطبوعه مصر ۱۹۳۳ء

البقرة:٢٥٠

كمسلمكتاب الايمان بابجواز الاسترار بالايمان للخائف